

#### بم الشدار حمن الرحيم

پیارے اسلامی بھائیو! ند ہب اسلام میں ایک" الله" کی عبادت ضروری ہے ساتھ ہی ساتھاس کے نیک بندوں سے محبت وعقیدت بھی ضروری ہے۔اللہ کے نیک ایٹھے اور مقدی بندوں ے اسلی ، کی اور حقیق محبت تو بیہ کدان کے ذریعے اللہ نے جوراستہ دکھایا ہے اس چلاجائے ان کا کہناماتا جائے اپنی زندگی کو انگی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کی جائے۔اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے دائرے میں رہ کرانگی پادمنانا اٹکاذ کراور چر حاکرنا انگی یادگاریں قائم کرنا بھی محبت عقیدت ہے۔ اور اللہ کے جتنے بھی ٹیک اور برگزیدہ بندے ہیں ان سب کے سرداراس كة خرى رسول معفرت محمد الله الكامر تبدأ تنابرا بكدوه الله كم محبوب بي راورجس كو دین و دنیا کا جو چھے بھی اللہ نے دیا ہے اور دتیا ہے اور دے گا سب انہیں کا ذریعہ وسیا۔ اور صدقہ ہے۔ان کا جب وصال ہوااور جب دنیا ہے تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے قریبی دوطرح كے لوگ چھوڑے ہے۔ ایک تو الے ساتھی جنہیں محالی کہتے ہیں۔ انکی تعداد حضور علطی ہے کے وصال کے وقت ایک لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ دوسرے حضور کی آل و اولاد اور آ کی پاک بیویاں انبیں الل بیت کہتے ہیں حضور کے قریبی ان سب لوگوں سے محبت رکھنا مسلمان کیلئے نہایت ضروری ہے حضور کے اہل بیت ہول یا آ کے صحابی ان جس سے کسی کو بھی برا بھلا کہنایاان کی شان میں گستاخی اور بے او بی کرنامسلمان کا کامبیں ہے ایسا کرنے والا کمراہ و بددین ہے اس كافحكانه جبم ب-

حضور کے اہل بیت میں ایک بڑی ہستی امام عالی مقام سیدنا '' دحسین'' بھی ہیں ان کا مرتبدا تنابزا ہے کہ وہ حضور کے صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں ہے بھی ہیں تین آ کی بیاری ہی ہی کے بیارے جئے آ کیے پیارے اور چہیتے نواسے ہیں۔ رات رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے اور قرآن عظیم کی حلاوت کرنے والے متی ،عبادت گذار، پر ہیزگار، بزرگ ،اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں ساتھ ہی ساتھ ند ہب اسلام کے لئے راہ خدا میں گلاکٹانیوالے شہید

بھی ہیں۔ مرم کے مبینے کی دی (۱۰) تاریخ کو جمعہ کے دان کے صبی یعنی حضور کے وصال كيتقريبا پياك سال كے بعد آ پكواور آ ميكے ساتھيوں اور بہت سے كھروالوں كوظالموں نظلم كرك كربلانام كالك ميدان ميسادن پياسار كه كرشبيد كرديا ـ اسلامي تاريخ كايدا كسيروا سانحداورول بلادين والاحادث ب-اوردى محرم جوكه يهلي الساك تاريخي اورياد كاردن تعا اس حادثے نے اس کواور بھی زندہ و جاوید کردیا اور اس دن کوحضرت امام حسین کے نام سے جانا جانے نگااور کو یا کہ بیسینی دن ہوگیااور بے شک ایسا ہونا ہی جاہے۔ لیکن ندہب اسلام ایک سيدها سيا سجيدگي اورشرافت والاند بب باوراس كي حدي مقرر بي لبذااس ميں جو بھي ہو سب ند بب اورشر بعت کے دائزے میں رہ کر ہو وجھی وہ اسلامی بزرگوں کی یادگار کہلائے کی اور جب ہمارا کوئی بھی طریقتہ کار ندہب کی نگائی ہوئی چہار دیواری ہے باہرنکل کیاتو وہ غیر اسلامی اور جماری بزرگ مخصیتوں کے لئے باعث بدنامی ہوگیا۔ ہم جیسا کریں مے ہمیں دیکھکر دوسرے ندہیوں کے لوگ بہی مجھیں سے کدان کے بزرگ بھی ایبا کرتے ہو تکے کیونکہ قوم اینے بزرگوں اور چیشواؤں کا تعارف ہوتی ہے۔ہم اگر نمازیں پڑھیں کے قرآن کی تلاوت کریں گے، جوئے شراب گانے بجانے اور تماشوں سے نیج کرایمان دار، شریف اور بھلے آ دمی بن کرر ہیں گے تو و مکھنے والے کہیں گے کہ جب بیاتنے اجھے ہیں تو ان کے بزرگ كتنے اچھے ہو تلے اور جب ہم اسلام كے ذ مے دار تھيكيدار بن كراسلام اور اسلامي بزرگوں كے نام پر فیرانسانی حرکتیں کریں سے تو یقیناً جنہوں نے اسلام کا مطالعہ نبیں کیا ہے انکی نظر میں ہارے ندہب کا غلط تعارف ہوگا اور پھرکوئی کیوں مسلمان ہے گا؟

تحسینی دن یعنی دس محرم کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے بھی سب کیااور امام حسین کے کردار کو بھول سے اور اس دن کو کھیل تماشوں ، غیر شرعی رسوم تاج گانوں ،میلوں ٹھیلوں اور تفریحوں کے دار کو بھول کے اور اس دن کو کھیل تماشوں ،غیر شرعی رسوم تاج گانوں ،میلوں ٹھیلوں اور تفریحوں کی اور تفریح کے خدمیوں کی طرح کھیل تماشوں تفریحوں اور رنگ ریلیوں والا غرب ہے۔

مسلمان کہلانے والوں میں ایک نام نہاد اسلامی فرقہ جے شیعہ اور رافضی کہا جاتا ہے انکے یہاں نماز روز ہے وغیرہ واحکام شرع اور دین داری کی باتوں کوتو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی بس محرم آنے پررونا، پٹینا، چیخنا، چلانا، کپڑے بھاڑنا، ماتم وسینہ کوئی کرنا ہی ان کا نم ہب ہے گویا کہ انٹے نزد کی اللہ تعالی نے اپنے رسول کو انہیں کاموں کو کرنے اور سکھانے کو بھیجا تھا۔ اور انہیں سب برکار باتوں کا نام اسلام ہے۔

ندہب اہل سنت والجماعت میں ہے بھی بہت سے عوام کچھ رافضوں کے اثرات اور کچھ ہندوستان کے پرانے غیر مسلموں جن کے یہاں دھرم کے نام پر جوئے کھیلے جاتے ہیں شرابیں پی جاتی ہیں ، جگہ جگہ میلے لگا کر مردوں عورتوں کو جمع کرکے بے حیائی کی بات میں کرائی جاتی ہیں انکی صحبتوں میں رہ کرائے پاس بیٹھنے ، اٹھنے رہنے سنے کے نتیج میں کھیل تماشوں اور واہیات بھرے میلوں کوہی اسلام سمجھنے لگے۔اور بانس ، کاغذاور پی کے بھیل تماشوں اور واہیات بھرے میلوں کوہی اسلام سمجھنے لگے۔اور بانس ، کاغذاور پی کے بھیل تماشوں اور واہیات بھرے میلوں کوہی اسلام سمجھنے لگے۔اور بانس ، کاغذاور پی کے بھیلے بنا کران پر جڑھا وے چڑھانے لگے۔

دراصل ہوتا ہے ہے کہ ایسے کام کہ جن میں لوگوں کوخوب مزہ اور دل گئی آئے تفریح
اور چنخار ملیس ان کارواج آگر کوئی ڈالے تو وہ بہت جلدی پڑجا تا ہے۔ اور قوم بہت جلدی
انہیں اپنالیتی ہے اور جب دھرم کے تھیکیدار ان میں ثواب بتادیتے ہیں تو عوام انہیں اور بھی
مزہ لیکر کرنے لگتے ہیں کہ یہ خوب رہی رنگ ریلیاں بھی ہوگئیں اور ثواب بھی ملا تفری اور
دل گئی بھی ہوگئی تھیل تماشے بھی ہو گئے اور جنت کا کام ، قبر کا آرام بھی ہوگیا۔ مولوی صاحب یا
میاں حضور نے کہد دیا ہے کہ سب جائز و ثواب کا کام ہے خوب کرواور ہم نے بھی ایے مولوی
صاحب کوخوب نذرانہ دیکر خوش کر دیا ہے اور انہوں نے ہم کوتعز کے بنانے ، تھمانے ، ڈھول
صاحب کوخوب نذرانہ دیکر خوش کر دیا ہے اور انہوں نے ہم کوتعز کے بنانے ، تھمانے ، ڈھول
ساحب کوخوب نذرانہ دیکر خوش کر دیا ہے اور انہوں نے ہم کوتعز کے بنانے ، تھمانے ، ڈھول
ساحب کوخوب نذرانہ دیکر خوش کر دیا ہے اور انہوں سے خوش اور وہ ہم سے خوش۔
رسول ایسے مولو یوں اور پیروں ہم سے خوش اور وہ ہم سے خوش۔
اس سب کے باو جود عوام میں ایسے لوگ بھی کا فی ہیں جو غلطی کرتے ہیں اور اس کو

غلطی سجھتے بھی ہیں اور ان حرام کو طال بتانے والے مولویوں کی بھی انکی نظر میں پھے اوقات نہیں رہتی ایک گاؤں کا واقعہ ہے کوئی تعزیم بنانے والا کار گرنبیں ال رہا تھا یا بہت کی رقم کا مطالبہ کررہا تھا تو وہاں کی محبد کے امام نے کہا کہ کی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے تعزیم میں بنادونگا اور اس امام نے گاؤں والوں کو خوش کرنے کے لئے بہت عمدہ بردھیا اور خوبصورت تعزیہ بنا کردیا اور پھر انہیں تعزیم واروں نے اس امام کو محبد سے نکال دیا اور یہ کہراس کا حساب کردیا کہ یہ کیسا مولوی ہے کہ تعزیہ بنارہا ہے مولوی تو تعزیم واری سے منع کرتے ہیں اور مولوی ساحب کا بقول شاعریہ حال ہوا کہ

نه خدا بی ملانه وصال صنم ندیبال کرمےندوہاں کے رہے

دراصل بات یہ ہے کہ جائی میں بہت طاقت ہے اور حق ہی ہوتا ہے۔ اور حق میں ہوتا ہے۔ اور حق سرچاہے کر بولتا ہے اور حق کی اہمیت اسکے بزدی یک ہی ہوتی ہے جو تاحق پر ہیں۔
ہر حال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے نی مسلمان موام بھائی حضرت امام سین رضی اللہ تعالی عنہ کی مجت میں غلط نہیوں کے شکار ہوگئے اور فد ہمب کے نام پر ناجائز تفر کا اور دل گئی کے کام کرنے گئے۔ اٹی غلط نہیوں کو دور کرنے کے لئے ہم نے یہ ضمون مرب کیا ہے اس محتقہ مضمون میں ہم یہ دکھا میں کے کہ آجکل محرم کے مہینے میں اسلام وسنیت کے مام پر جو بچے ہوتا ہے اس میں اسلامی نقط نظر سے نی علماء کے فتو وں کے مطابق جائز کیا ہے اور ناجائز کاموں کا ایک جائزہ چش کریں گے اور پڑھنے اور سننے والوں سے نہ جا کر صرف جائز اور ناجائز کاموں کا ایک جائزہ چش کریں گے اور پڑھنے اور سننے والوں سے نہ جا کر صرف جائز اور ناجائز کاموں کا ایک جائزہ چش کریں گے اور پڑھنے اور سننے والوں سے گذارش ہے کہ وہ ضداور ہے دھری سے کام نہ لیس ، موت و قبر اور آخرت کو چش نظر رکھیں میر سے عزیز اسلامی بھائیو ہم سب کو یقینا مرنا ہے اور خدائے تعالی کو منے دکھانا ہے وہاں ضداور ہے دھری سے کام نہیں جائے ہوئی ہم سب کو یقینا مرنا ہے اور خدائے تعالی کو منے دکھانا ہے وہاں ضداور ہے دھری کے کام نہیں جلے ہوش ہیں آجاؤ اور پڑھو مجھواور مانو۔

محرم ملی کیا جا سے؟ ہم پہلے ہی لکھ بچے ہیں کہ حضرت امام حسین ہوں یا دوسری عظیم اسلامی شخصیتیں ان ہے اصلی تجی حقیقی محبت وعقیدت توبہ ہے کہ اسکے راستے پر چلا جائے اور ال کاراستہ اسلام' ہے۔ یانچوں وفت کی نماز کی یابندی کی جائے ، رمضان کے روزے رکھے جائیں ، مال کی زکوۃ نکالی جائے ، بس کی بات ہوتو زندگی میں ایک مرتبہ جے بھی کیاجائے ، جوئے ،شراب،زنا،سود،جھوٹ،غیبت،فلمی گانوں،تماشوںاور پکچروں وغیرہ ناجائز وحرام کاموں ہے بیا جائے ،کسی کی حق تلفی نہ کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انکی محبت وعقیدت میں مندرجہذیل کام کئے جائیں تو مجھ حرج نہیں بلکہ باعث خیروبرکت ہے۔

### نبازوفاتحه

حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنداور جولوگ ان کے ساتھ شہید کئے گئے انکو تواب پہنچانے کے لئے صدقہ وخیرات کیا جائے غریبوں مسکینوں کو یا دوستوں ، پروسیوں ، رشة دارول وغيره كوشربت يا تهجز ب يالميد ب وغيره كوئى بھى جائز كھانے يينے كى چيز كھلائى يا بلائي جائے اوراس كے ساتھ آيات قرآنيكى تلاوت كردى جائے تواور بھى بہتر ہاس سبكو عرف میں نیاز فاتح کہتے ہیں میسب بلاشک جائز اور ثواب کا کام ہے اور بزرگوں سے اظہار عقيدت ومحبت كالجهاطر يقد بيكن اسبار عين جندباتو لكادهيان ركهناضروري ب نیاز فاتحکی بھی حلال اور جائز کھانے پینے کی چیز پر ہوسکتی ہے اس کے لئے شربت، تحجر ماورمليد كوضروري خيال كرناجهالت بالبتدان چيزول برفاتحدولاني مي محي كوئي حرج نبیں ہے اگر کوئی ان فرکورہ چیزوں پر فاتحد دلاتا ہے تو وہ کھے برانبیں کرتابال جوانبیل ضروری خیال کرتا ہے اسکےعلاوہ کی اور کھانے پینے کی چیز پرمحرم میں فاتحتی ہیں مانتاوہ ضرور جابل ہے۔ نیاز وفاتحہیں شخی خوری نہیں ہونا جا ہے اور نہ کھانے پینے کی چیز وال میں ایک دوسرے

ے مقابلہ بلکہ جو بچے بھی ہواور جتنا بھی ہوسب صرف اللہ والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نزد کی اوراس کا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لئے ہو۔اوراللہ کے نیک بندوں ہے جبت اس لئے کی جاتی ہے کہ ان سے محبت کرنے اور نکے نام پر کھانے کھلانے اور انکی روحوں کو اجھے کا موں کا ثواب پہونچانے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کوراضی کرنا ہی ہرمسلمان کی زندگی کا صلی مقصد ہے۔

س۔ نیاز فاتحہ بزرگوں کی ہو یا بڑے بوڑھوں کی اسکے طور طریقے جومسلمانوں میں رائج ہیں جائز اورا چھےکام ہیں فرض اور واجب نہیں اگر کوئی کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے تب بھی گذگار نہیں ہاں بھی بھی اور بالکل نہ کرنا محرومی ہے۔ نیاز و فاتحہ کو نہ کرنے والا گنہگار نہیں ہے ہاں اس سے رو کئے اور منع کرنے والا ضرور گمراہ و بدند ہب ہے اور بزرگوں کے نام سے جلنے والا ہے۔

س نیاز فاتح کیلئے بال بچوں کو تنگ کرنے کی یا کسی کو پریشان کرنے کی یا خود پریشان ہونے کی باان کاموں کے لئے قرضے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔جیسااور جتناموقعہ ہو اتنا کرے اور کچھ بھی نہ ہوتو خالی قرآن یا کلمہ طبیبہ یا درود شریف وغیرہ ذکر خیر کر کے با تفل نماز یاروز ہے رکھ کرنواب پہونیا دیا جائے تو بیکا فی ہے اور ممل نیاز اور بوری فاتحہ ہے جس میں کوئی کمی لیمنی شرعا خام نہیں ہے۔خدائے تعالی نے اسلام کے ذریعے بندوں يرائلي طاقت سے زيادہ بوجھ بيں ڈالا۔ زكوۃ ہويا صدقہ تحطراور قربانی صرف أنہيں يرفرض و واجب ہیں جوصاحب نصاب یعنی شرعا مالدار ہوں۔ جج بھی ای برفرض کیا گیا جس کے بس كى بات موعقيقه ووليمه البيس كے لئے سنت بيں جن كاموقعه موجبكه بيكام فرض وواجب يا سنت ہیں اور نیاز وفاتحہ عرس وغیرہ تو صرف بدعات حسنہ یعنی صرف اجھے اور مستحب ہیں فرض و واجب نہیں ہیں بعنی شرعاً لازم وضروری نہیں ہیں۔پھر نیاز و فاتحہ کے لئے قرضے لینے، پریشان ہونے اور بال بچوں کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ طلال کمائی سے اہے بچوں کی پرورش کرنابذات خودا کے قتم کی بہترین نیاز اور عمدہ فاتحہ ہے

خلاصہ بید کہ عرس ، نیاز وفاتحہ وغیرہ بزرگوں کی یادگاریں منانے کی جولوگ مخالفت کرتے ہیں وہ خلطی پر ہیں گمراہ ہیں اور جولوگ صرف ان کاموں کو ہی اسلام سمجھے ہوئے ہیں اور شرعاً انہیں لازم وضروری خیال کرتے ہیں وہ بھی بردی بھول میں ہیں۔

۵۔ نیاز فاتحہ کی ہویا کوئی اور کھانے پینے کی چیز اس کو ٹانا ، بھیٹر میں پھینکنا کہ اس کی بدوبی ہو بیروں کے نینچا کے باتالی وغیرہ وگندی جگہوں پر گرسایک غلط طریقہ ہے جس سے پچناضروری ہے بیروں کے نینچا کے باتالی وغیرہ وگندی جگہوں پر گرسایک غلط طریقہ ہے جس سے پچناضروری ہے جیسا کہ محرم کے ذوں میں پچھلوگ یوڑی ، گلگے یا بسکٹ وغیرہ چھتوں سے چھنکتے اور لٹاتے ہیں یہ جاسبہ حرکتیں ہیں۔

# ذ کرشها دت

حضرت سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنداور دوسرے حضرات اہل بیت کرام کا ذکرنظم میں یا نثر میں کرنا اور سنمایقینا جائز ہے اور باعث خیر و برکت ونزول رحمت ہے لیکن اس سلسلے میں ینچلکھی ہوئی چند باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔

اس سلسلے میں ینچلکھی ہوئی چند باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔

ا ذکر شہادتین میں ضحیح روایات اور سیچ واقعات بیان کئے جائیں آجکل کچھ پیشہ ور مقرروں اور شاعروں نے عوام کو خوش کرنے اور تقریروں کو جمانے کے لئے بجیب بجیب قصے اور انوکھی نرالی حکایات اور گڑھی ہوئی کہانیاں اور کرامات بیان کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ عوام کو ایک باتیں سننے میں مزو آتا ہے اور آجکل کے اکثر مقرروں کو الله ورسول سے کیونکہ عوام کو خوش کرنے کی فکر رہتی ہے اور بظاہر سے جھوٹ میں مزوزیادہ ہے اور جلنے زیادہ نیادہ عوام کو خوش کرنے کی فکر رہتی ہے اور بظاہر سے جھوٹ میں مزوزیادہ ہے اور جلنے زیادہ تراب مزے داریوں کے لئے ہی ہوتے ہیں۔

اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شہادت نامے ظم بانٹر جوآج کل عوام میں رائح ہیں اکثر روایات باطلہ و بے سرو پاسے مملواورا کازیب موضوعہ برشتمل ہیں ایسے بیان کا پڑھنا اور سنناوہ شہادت نامہ وخواہ کچھاور مجلس میلاد مبارک میں ہوخواہ کہیں اور مطلقا حرام و ناجائز ہے۔( فآوی رضوبہ جلد ۱۳ مسفحہ ۱۵ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

اورای کتاب کے صفحہ ۵۲۲ پراتنااور ہے

يونجى مرشي اليي چيزول كايره هناسنناسب كناه وحرام

المرتم الحين المعتمدان واقعات كوسكرعبرت ونفيخت عاصل كرنا مواور ساته مى المعتمد الم

اعلى حضرت امام احمد رضاخال بريلوى فرماتے ہيں

شریعت میں عورت کوشوہری موت پر چار مہینے دی دن سوگ منانے کا تھم دیا ہے اوروں کی موت کے تیسرے دن تک اجازت دی ہے باتی حرام ہے اور ہرسال سوگ کی تجدید تواصلاً کی کے لئے حلال نہیں فقاوی رضویہ جلد ۲۳ صفحہ ۲۹۵ سطبوعہ برکات رضا پور بندر اور بید و نا اور ژلا نا سب رافضیوں کے طور طریقے ہیں کیونکہ انکی قسمت میں ہی بی کھا ہوا ہے۔ رافضی غم مناتے ہیں اور خارجی خوثی مناتے ہیں اور کی واقعات کر بلاکوئ کر تھیجت و عبرت حاصل کرتے ہیں اور دین کی خاطر قربانیاں دیتے کا سبق لینے ہیں اور انکے ذکر کی برکت اور فیض پاتے ہیں۔ ہاں اگر انکی مصیبتوں کو یا دکر کے غم ہوجائے یا آنسونکل آئے تو ہیں۔ ہاں اگر انکی مصیبتوں کو یا دکر کے غم ہوجائے یا آنسونکل آئے تو ہیں۔ ہوتا ہے غم منا نا اور غم کرنا اور ایک ہوتا ہے غم ہوجائے ایا تسونکل آئے تو ہوجائے ایس ہوجائے ایس کو جائے ہوتا ہے خم منا نا اور غم کرنا اور ایک ہوتا ہے خم ہوجائے اور ایک ہوتا ہے خم منا نا اور خم کرنا اور ایک ہوتا ہے خم منا نا اور کرنا نا جائز ہے اور از خود ہوجائے تو جائز ہے۔

بہم نے دیکھا ہے کہ قوم وطن کے لئے جب لوگ مارے جاتے ہیں تو انکے گھروملک والے ان پر فخر کرتے ہیں تو اہل بیت کی مصیبتوں کو یاد کرئے م ہونا اگر چہا کیان کی بہان کی بہان ہے ہیں تو اہل بیت کی مصیبتوں کو یاد کرکے تم ہونا اگر چہا کیان کی بہان ہے ہیں تو اہل میت مسلوفخر ہے کہ انکے بنی کے نواسے نے راہ خدا بہان ہے ہیں ساتھ ہی ساتھ امت مسلوفخر ہے کہ انکے بنی کے نواسے نے راہ خدا

میں اسلام کی حفاظت کے لئے اپنا گلاکٹادیا ہے

# محرم میں کیانا جائز ہے؟ تعزیئے داری

آجکل جوتعزیے بنائے جاتے ہیں اولاً تو یہ حضرت امام عالی مقام کے روضہ کو فقت نہیں ہے جیب بجیب بطرح کے تعزیے بنائے جاتے ہیں بھرانہیں گھمایا اور گشت کرایا جاتا ہے اور اس مقابلے میں بھی بھی لڑائی جھگوں اور جاتا ہے اور اس مقابلے میں بھی بھی لڑائی جھگوں اور انتھی ڈنڈے جاتو اور جھری چلانے کی نوبت آجاتی ہے اور یہ سب حضرت امام حسین کی محبت لئمی ڈنڈے جاتو اور جھری چلانے کی نوبت آجاتی ہے اور یہ سب حضرت امام حسین کی محبت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ افسوس اس مسلمان کو کیا ہوگیا اور یہ کہاں سے چلاتھا اور کہاں بہنچ گیا کوئی سمجھائے والے کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔

خلاصہ ہے گہ آئ کی تعزیے داری اور اسکے ساتھ ہونے والی تمام بدعات وخرافات وواہیات سب ناجائز وگناہ ہیں مثلاً ماتم کرنا، تعزیوں پر چڑھاوے چڑھانا، انکے سامنے کھانار کھ کروہاں فاتحہ پڑھنا، ان سے منتیں مانگنا، انکے نیچے سے برکت حاصل کرنے کے لئے بچوں کو ذکالنا تعزیے و کم کھنے کو جانا، انہیں جھک کرسلام کرنا سواریاں نکالنا سب جاہلانہ با تیں اور ناجائز حرکتیں ہیں ان کا ند ہب اسلام سے کوئی واسط نہیں اور جو اسلام کو جانتا ہے باتنیں اور ناجائز حرکتیں ہیں ان کا ند ہب اسلام سے کوئی واسط نہیں اور جو اسلام کو جانتا ہے اس کا دل خود کے گا کہ اسلام جیسا سیدھا اور شرافت و شجیدگی والا ند ہب ان تماشوں اور وہم یہ بیتی کی باتوں کو کیسے گوارہ کرسکتا ہے؟

کے اور ماتم کے اور ماتم کے اور ماتھ دھول باہے اور ماتم کرتے ہوئے گھومنے سے اسلام اور مسلمانوں کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ایک فضول بات ہے، پانچوں وقت کی اذ ان اور محلے ستی اور شہر کے سب مسلمانوں کا محدوں اور عیدگا ہوں میں جعداور عید کی نماز باجماعت سے زیادہ مسلمانوں کی شان ظاہر کرنے والی کوئی اور چیز میس جعداور عید کی نماز باجماعت سے زیادہ مسلمانوں کی شان ظاہر کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ۔ تعزیے داری اور اس کے ساتھ کے تماشوں، ڈھول باجوں اور کودنے بھا ندنے ، ماتم

کرتے اور بزرگول کے نام پرغیر شرقی عرسول، میلول اور آئ کی قوالیول کی مخفلول کود کی کو خیر مسلم سیسیجھتے ہیں کہ اسلام بھی ہمارے ند ہب کی طرح تماشائی ند ہب ہاور بجائے سدھرنے اور اسلام کی طرف آنے کے اور چڑتے ہیں اور بھی ہمی اس تعزیے داری کی وجہ کے لڑائی جھٹر کے اور خوزیزی کی نوبت آئی ہاور ہے وجہ مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہاور مناز ، روزہ ، ایمان داری اور حیائی ، احکام شرع کی پابندی اور و بنداری کود کی وجہ سلم بھی یہ کہتے ہیں کہ واقعی ند ہب ہو جس اسلام ہے بیاور بات ہے کہ وہ کی وجہ سے مسلمان نہ بنیں کین اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے غیر مسلموں کا دل مسلمان ہونے کو چاہتا ہیں اور ہوتے رہے ہیں ۔ و کیھتے نہیں ہو کہ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں اور سرف ما اسوسال میں آئی تعداد کہاں سے کہال پہنچ گئی یہ سبنماز ، روز ہا اور اسلام کی جوئی ، سیدھی ، بچی با توں کو د کھے کر ہوئے ہیں تعزیے داری اور اس کے ساتھ میلوں کی بھولی ، سیدھی ، بچی با توں کو د کھے کر ہوئے ہیں تعزیے داری اور اس کے ساتھ میلوں کی بھولی ، سیدھی ، بچی با توں کو د کھے کر ہوئے ہیں تعزیے داری اور اس کے ساتھ میلوں کی بھولی ، سیدھی ، بچی با توں کو د کھے کر ہوئے ہیں تعزیے داری اور اس کے ساتھ میلوں کی بھولی ، سیدھی ، بچی با توں کو د کھے کر ہوئے ہیں تعزیے داری اور اس کے ساتھ میلوں اور تماشوں کو د کھے کر بھی نہ کوئی مسلمان ہوا اور ندا ہوتا ہے۔ اور تعزیے داری ہوتا ہے۔ اور تعزیے داری ہوئی جوئی میاں خوا ہوئی مسلمان ہوا اور ندا ہوئی ہوتی ہے۔ اور تعزیہ کوئی مسلمان ہونا کی ہوتا ہے۔ اور تعزیہ کوئی مسلمان ہوئی ہوئی ہے۔

کے اور کوم کے دنوں میں بجائے جانے والے باجوں کوم کا بلجہ بتاتے ہیں تو آئیس معلوم ہونا جائے کے مم کے موقع پر باہے نہیں بجائے جاتے اور مم منانا بھی تو اسلام میں جائز نہیں

بعض جگہ سننے میں آیا کہ بچھلوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تعزیے داری
پہلے ہے ہوتی چلی آرہی ہے ایک سال ہم نے تعزیہ سیس بنایا تو ہمارا فلاں نقصان ہو گیایا
پیمار ہو گئے یا گھر میں کوئی مرگیا ، یہ بھی جا ہلانہ با تمیں ہیں پہلے تو ایسا ہوتا نہیں اور ہو بھی
جائے تو یہ ایک شیطانی چال ہے وہ جا ہتا ہے کہ تم حرام کاریوں میں گئے رہواور خدار سول
سے دور رہو ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کوڈگانے کے لئے بچھ کردیتا ہو کیوں کہ نقع اور
نقصان بہو نچانے کی مجھ طاقت'' اللہ'' نے اس کو بھی دی ہے اور اللہ کی ذات تو غنی ہے
سے سے بے پرواہ ہے آگر سب سندھر جا کیں نیک اور پر ہیزگار ہو جا کیں تو اے بچھ نقع

اور فا کدہ نہیں ہو نچنااورسب بگر جا کمی تو اس کا بچھ گھاٹا نہیں ہوتا انسان اچھا کرتا ہے تو اپنے اجھے کے لئے اور سلمان کاعقیدہ وایمان اتنا مضبوط ہوتا چاہے کہ دنیا کا نفع ہو یا نقصان ہم تو وہی کریں گے جس سے اللہ ورسول راضی مضبوط ہوتا چاہے کہ دنیا کا نفع ہو یا نقصان ہم تو وہی کریں گے جس سے اللہ ورسول راضی ہیں اور دنیا کے نفع اور نقصان کی حیثیت ہی کیا ہے آخر سب کو مرتا ہی ہے اور ہمار سے فاکد ہے اور گھائے کو بھی اللہ ہی جانیا ہے ہم پہنیں جانے بھی کسی چیز میں ہم فاکدہ بچھتے ہیں اور گھائے کو بھی اللہ ہی جانیا ورقع اور فاکدہ لگتا ہے۔

ہیں اور گھاٹا ہو جاتا ہے اور بھی گھاٹا اور نقصان خیال کرتے ہیں اور نفع اور فاکدہ لگتا ہے۔

ہیں اور گھاٹا ہو جاتا ہے اور بھی گھاٹا اور نقصان خیال کرتے ہیں اور نفع اور فاکدہ لگتا ہے۔

مرضی پر جھوڑ د جیجے ۔ اور اس کے بتائے ہوئے رائے پر چلنا زندگی کا مقصد بنا لیجئے بچر جو مرضی پر جھوڑ د جیجے ۔ اور اس کے بتائے ہوئے رائے پر چلنا زندگی کا مقصد بنا لیجئے بچر جو موگا دیا جا ہے گا۔

کچھولوگ کہتے ہیں کہ تعزئے اور تخت بنانا ہجانا الیابی ہے جیسے جلے ، جلوس اور میلا دکی محفلوں کیلئے شامیانے پنڈالوں ، سروکوں ، گلیوں اور گھر وں کو ہجایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک غلط بھی ہے۔ جلیے ، جلوس اور محفلوں میں ہجا دے اور ڈیکوریشن اصل مقصد نہیں ہوتا ، ذکر خیر وعظ و تبلیخ و تقریر مقصد ہوتا ہے اسکے لئے یہ ہجاو میں ہوتی ہیں اور تعزیبہ بنانے کا مقصد سوائے ہجانے ، سنوار نے اور گھمانے کے اور کیا ہے؟ اور جلیے ، جلوس اور محفلوں کیلئے بھی حد سے زیادہ بے ضرورت اتنا ڈیکوریشن اور ہجا وٹ کر فیر وعظ و تبلیغ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے یہ رہ جائے اور و جائے اور و ہی مقصد بن کر رہ جائے اور ذکر فیر وعظ و تبلیغ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے یہ سب کرنا بھی اچھا نہیں ہے اور ان سب ہجاوٹوں میں بھی آپس میں مقا بلے اور فخر و مبابات مب کرنا بھی اچھا نہیں ہیں۔ اور محفلیں ، جلسیں بھی بغیر ہجاوے اور ڈیکوریشن کے بھی ہوتی خلاف شرع با تمیں ہیں۔ اور محفلیں ، جلسی سب کرنا بھی اور ڈیکوریشن ہی کا کام ہے۔ بینہ ہوتی چراتعزید یہ بی کہاں رہا؟ بیں اور تعزید یہ والے گا و یہ جی ان اور گول کہتے ہیں کہ تعزید یے داری ختم ہوگئ تو امام سین کا نام مث جائے گا تو یہ جسی ان لوگوں کی غلط نبی ہے حضرت امام سین کا نام تو دنیا کی لاکھوں مجدوں میں ہر جمعہ بھی ان لوگوں کی غلط نبی ہے حضرت امام سین کا نام تو دنیا کی لاکھوں مجدوں میں ہر جمعہ بھی ان لوگوں کی غلط نبی ہے حضرت امام سین کا نام تو دنیا کی لاکھوں مجدوں میں ہر جمعہ

ى نمازے بىلے خطبے میں بر صاجاتا ہے۔ بیری مریدی کے اکثر سلسلے ان ے ہوکررسول خدا تک پہنچتے ہیں اور جب شجرے پڑھے جاتے ہیں تو امام سین کا نام آتا ہے قرآن کریم کے ۲۲ ویں پارے کے پہلے رکوع میں جوآیت تظہیر ہے اس میں بھی اہل بيت كاذكرموجود ہے اورتو اورخودنماز جواللہ كى عبادت ہے اس ميں بھى آل محمر پر درود برخا واتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وعلیم وسلم اس کے علاوہ کتنے جلسوں جلوسوں محفلوں مجلسوں نعروں نظموں میں انکانام آتا ہے سیسب دنیا جانتی ہے میرے بتانے کی ضرورت نہیں اور صيح بات بيب كدامام حسين كانام توبر مسلمان كردل مين الله تعالى في لكوديا ب اورجس کے دل میں امام حسین کا نام نہیں وہ مسلمان کہلانے کاحق دار نہیں۔تو بھائیوجس کا ذکر نمازوں میں خطبوں میں قرآن کی آیتوں میں اور ہزاروں محفلوں مجلسوں اور خانقا ہی خروں میں ہواس کا نام کیے مث جائے گا۔تعزیے داری اور اس کے ساتھ جوتما شے ہوتے ہیں اس سے تو حضرت امام یاک کا نام بدنام ہوتا ہے اور جولوگ کہتے ہیں تعزیے داری ختم ہوگئی تو امام حسین کا نام مث جائے گا میں ان سے بوجھتا ہوں کہ حضرت امام باک سے پہلے اور بعد میں جو ہزاروں لا کھول حضرات انبیا و اولیا وشہداء ہوئے ہیں ان میں ہے کس کس کے نام پرتعز بے داری یا ملے تماشے ہوتے ہیں کیاان سب کے نام مث كے؟ حق يہ بك كونتے وارى حتم ہونے سے امام حسين كانام بيس مظ كا بكدتعز يے داروں کا نام مث جائے گا اور آجکل تعزیے داری این نام کے لئے ہی ہورہی ہام حین کے نام کے لئے نہیں۔ ویکھائمیں یتعزیے دارائی ناموری کے میراتعزیہ سب اونچااچھارے اور آ کے حلے اس کے لئے کسے جھڑ ہے کرتے ہرا۔ ہاں اتنا جاننا ضروری ہے کہ وہابی تو تعرب داری کوشرک و کفر اور تعزیے داروں کو مشرک کفار تک کہد دیتے ہیں لیکن سی علماء تعزیے داروں کومسلمان اور اپنا بھائی ہی مجھتے ہیں بس اتی بات ہے کہ وہ حرام کام کر کے گناہ گار ہورہے ہیں خدائے تعالی الہیں اس سے بیخے اور تو بہرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

تعزینے داری لڑائی جھٹرے کی بنیاد

الزائي جھڑے كرنا تو اكثر جكد تعزية داروں كى عادت بن كئى ہداستوں كے لئے كمزى فعلول كوروندهنا ببل كے تاريا كمزے درختوں كوكا ناطرح طرح سے خدا كى كلون كو ستانا ان کا مزاج ہوگیا ہے۔اور ان سب باتوں میں مجمی مجمی غیرمسلموں ہے بھی مگراؤ کی نوبت آجاتی ہے اور بیسب ۔ بے مقصد جھڑ ہے ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ملمانوں نے بھی بھی ان غیرضروری فالتوباتوں کے لئے لڑائیاں نہیں کڑیں اور مسلمان فطر تا جھکڑ الوہیں ہوتا۔ تعزیے داروں کوتو میں نے دیکھا کہ بیلوگ تعزیے اٹھا کر جب ماتم کرتے ہوئے ڈھول باجوں کے ساتھ چلتے ہیں تو ہوش کھو جٹھتے ہیں بے قابواور آپ سے باہر ہوجاتے ہیں جوش ہی جوش دکھائی دیتا ہے۔خدانہ کرے میں ہرمسلمان مرد وعورت کی جان و مال ،عزت و آبرو کی سلامتی کی الله تعالی سے دعا کرتا ہوں لیکن اس برحتی ہوئی تعزیے داری اور تعزیے اٹھاتے وقت تعزیے داروں کے بے قابوجو شلے رنگ ہے جھے کوتو بندوستان میں خطرمحسوں ہور ہاہے بھی اس کی وجہ ہے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوسکتا ہے اور یہ بے نتیجہ نقصان ہوگا اور ریانجام سے بے خبرلوگ مجمی قوم کو دعموں اور بلووں کی آگ میں جھونک کے ہیں۔ چھ جگہ ایبا ہوا بھی ہادر کہیں ہوتے ہوتے ہی گیا ہے۔ مجھلوگ کہتے ہیں کہ تعزیے داری اگر حرام ہے تو مولوی پہلے بھی تھے انہوں نے منع کیوں نہیں کیاتو میرے بھائیو بات یہ ہے کہ تعزیئے داری شروع ہونے کے بعد دهیرے دهیرے ناجائز کاموں پر مشتل ہوتی چلی ٹی اور جب سے پی خلاف شرع حرکات و خرافات كالمجموعه بن علائے دين برابراس كے حرام كہتے اور لكھتے رہے جيها كرآنے والے بیان سے آ پکومعلوم ہوگا۔اور ہرز مانے میں مانے والے بھی رہے ہیں اور نہ مانے والے بھی اورمولوی بھی سب اللہ سے ڈرنے والے بیس ہوتے محلوق سے ڈرنے والے اور

اوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے کو مولوی پہلے بھی رہے ہیں اور اب بھی ہیں اور آج
کے مجدوں کے اماموں کا اکسی خلاف شرع بات کو دیکھ کر کچھ نہ کہنا کو کی معنی نہیں رکھتا
کیونکہ امامت تو اب نوکری وغلامی ہے ہوکررہ گئی ہے اگر ایک آدی بھی ناراض ہوجائے تو
امامت خطرے میں پڑھ جاتی ہے۔ بال نیچ دار آدمی مہنگائی کا زمانہ بھارہ بلک کے
خلاف کیے ہولے لیکن پھر بھی میری گذارش ہے کہ ہمت سے کام لیما چا ہے اور سیح بات
کوکوں کو بتانا چا ہے چھپانا نہیں چا ہے اللہ تعالی ان کی مدفر ماتا ہے جواس کے دین کی مدد

مولویوں میں آئے کچھا ہے بھی ہیں جن کے پیٹ اللہ نے بھر دیے ہیں کیکن یہ بہت زیادہ مل ودولت شان وشوکت حاصل کرنے کے لئے دین کونقصان پہنچاتے ہیں غلابیانی کرتے ہیں حق کو چھپاتے ہیں اور نہیں جانے کہ عزت ودولت اللہ کے دست قدرت میں ہے جے جب جب جب جانے کے جن کیکن موت انہیں نہیں بھو لی ۔

# تعزيين وحديث

قرآن کریم میں ہے

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُو ادِينَهُمْ لَعِباً وَ لَهُوَّا وَ غَرَّتُهُمُ الْحَيلُ وَ الْدِنْيَا
ادران لوگول سے دورر ہوجنہول نے اپنے دین کو کھیل تماشہ بنالیا اور انہیں دنیا
کی زندگی میں دھوکہ دے دیا ہے۔ یارہ عرکو عما

اورا يَكَ جُدُرُما تا بُ الَّـذِينَ اتَّخَذُو ادِينَهُمْ لَهُوَّاوَ لَعِباً وغَرُّتُهُمُ الْحَيٰوِ ةُ الْدِنْيَا ١ لِنِحَ الآية

جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشہ بنالیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا آج انہیں ہم چھوڑ دیں محے جیسا انھوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑ

رکھا قیااورجیاوہ ماری آغوں سے انکارکرتے تے (یارہ ۸رکوع۱۱) ان آ يول كوآب دهيان سے پرهيس تو آئ كي تعزيد دارى اور عرسول كي عمري جوميا ملي ملياج تماشے اور تو اليال مور عى جي بيرب چيزي ياد آجا كمي كى اور نظر انعمان کہدگی کدواقعی بیدو ولوگ ہیں جنہوں نے اسلام کوتماشہ بنا کرر کھودیا اور خدہب کوہلی کھیل کی عل دے دی خدائے تعالی تو یق دے انسان کوجا ہے کے مرنے سے پہلے تھیں کول لے اور ہوئی میں آجائے قرآن کریم میں جکہ جکہ اللہ تعالی نے دردومصیبت حادثات وغیرہ پرمبر كرنے كاظم ديا ہے كدرونے پينے چينے يكارنے سنے كوشے اور مائم كرنے كا۔ صديث شريف من برسول خداصلى الله تعالى عليه وسلم في مايا ليس منا من لطم الخدود و ثق الجيوب و دعا بدعوى الجاهلية جو (میت کے میں) کال منے ،کریان ماڑے اور زمانہ جابلیت کی می و يكارى ائے وہ ہم مل بنيس ( سي بخارى جلدامني ١١١) حعرت ام عطید کہتی ہی نھانا عن النیاحة رسول فداملی الله علیه وسلم نے ہم كونوحدكرنے سے منع فرمایا ( سي بخارى جلد نمبر امنى ٢٦٥) اورا يك صديث على برسول خداصلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا امرني ربي عز وجل بمحق المعازف و المزامير التدعز وجل نے محص کو د حول باہے اور بانسریوں کومنانے کا حکم دیا (مفكوة مغد ١٨ كتاب الامارة فصل ثالث)

اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ ہوں مے جود مول باجوں کو طلال کرلیں مے

( می بخاری جلدنمبر۲ کتاب الاشربه منحد۸۳۷)

# تعزية وارى اورعلاء المسد

کی کھاگا۔ بھے ہیں کتونے کا کی منطق کا کام ہا کا است کا کام ہا کا است کے کہا کے کہا کا کام ہا کا است کی خواہیں کا معالی کے کہا کی خواہیں کا معالی کے کہا کی خواہیں کا کہا ہے۔ جب سے بیٹر مرکز کا خواہیں کا کہا ہے۔ کہا کہ ماری کا کہ میں دور وہا بیت سے پہلے کے عالم و بزرگ معزت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

''تعزیے داری درعشرہ محرم وساختن ضرائے وصورت درست نیست' یعنی عشرہ محرم میں جوتعزیے داری ہوتی ہے گنبدنما تعزیے اور تصویریں بنائی جاتی ہیں بیسب نا جائز ہے( فرآوی عزیز بیجلداول صغیہ ۵۷)

اعلی حضرت مولانا احمد رضا خال بریلوی رحمة الله تعالی علیه جوامام ابلسنت کبلائے جاتے ہیں جن کافتو کی عرب وجم میں مانا جاتار ہا ہے وہ فرماتے ہیں۔
"اب کے تعزید داری اس طریقہ نامر ضیہ کانام ہے قطعاً بدعت ونا جائز وحرام ہے "
(فراوی رضویہ جلد ۲۳ صفحہ ۱۵ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لا مور)

کھولوگ کہتے ہیں کہ تعزید بنانا جائزے تھمانا نا جائز ہے اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی روفر مایا اور بنانے سے بھی منع فر مایا وہ لکھتے ہیں

" محرا سنقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیے واری کی تہت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولا دواہل اعتقاد کے لئے ابتلاء بدعت کا اندیشہ ہے۔ لہذا روضہ اقدی حضور سید الشہد اکی الیمی تصویر بھی نہ بتائے (فاوی رضوبہ جلد ۲۳ مند ۱۳ مطبوعہ رضافاؤ تدیشن لا ہور)

جولوگ کہتے ہیں کہ تعزید بنانا الل سنت کا کام ہوہ اللی تعزیت کی کتابوں کا مطالعہ کریں پہاسوں جگہ انجی کتابوں میں تعزید داری کونا جائز دحرام اور گناہ کلفاہ بھراا کی سرالہ ای کتابوں میں تعزید اللہ دیان شہادة"
ای بارے میں تصنیف فرملا ہے جس کانام ہے تھالی الافادہ فی تعزید البندویان شہادة"

مفتی اعظم ہندمولانا شاہ مصطفے رضا خال علیہ رحمہ فرماتے ہیں" تعزیے داری شرعاً ناجا نزہے "(فالای مصطفوریہ صفح ۱۳۵ مطبوعہ رضا اکیڈی ممبئ) محدرالشریعہ حضرت مولانا امجدعلی صاحب اعظمی علیہ الرحمۃ تعزیے داری اوراس کیما تحد جگہ جوخلاف شرع حرکات وبدعات رائج ہیں ان کا ذکر کر کے لکھتے ہیں اوراس کیما تحد جگہ جوخلاف شرع حرکات وبدعات رائج ہیں ان کا ذکر کر کے لکھتے ہیں " یہ سب محض خرافات ہیں ان سب سے حضرت سیدنا امام حسین رضی تعالی عنہ خوش

چندسطرآ کے لکھتے ہیں

یدواقعة تمهار کے لئے قیمت تعااور تم نے اس کو کیل تما ثابتالیا (بہار ثریعت حصہ ۱۱ اصفی ۱۳۸۸)
حضرت مولا نا شاہ مفتی محمد اجمل معاجب سنجلی فرماتے ہیں
اب چونکہ تعزید واری بہت منوعات شرعیہ اور امور نا جائز پر مشمل ہے لہذا ایس محج نقل محمن بیس بنانی جا ہے۔ (فرالی محلیہ جلد ۴ صفی ۱۵)

حعرت مولا ناحشمت على خال يريلوى فرمات بي

تعزیے بنانا انہیں باہے تاشے کے ساتھ دھوم دھام سے اٹھانا ان کی زیارت کرنا ان کا ادب اور تعظیم کرنا انہیں سلام کرنا ، انھیں چومنا ، انکے آ کے جھکنا اور آ کھوں سے کرنا ان کا ادب اور تعظیم کرنا انہیں سلام کرنا ، انھیں چومنا ، انکے آ کے جھکنا اور آ کھوں سے لگانا ، بچوں کو ہرے کپڑے پہنا نا کھر کھر بھیک منگوانا کر بلا جانا وغیرہ شرعا نا جائز وگنا ہیں لگانا ، بچوں کو ہرے کپڑے پہنا نا کھر کھر بھیک منگوانا کر بلا جانا وغیرہ شرعا نا جائز وگنا ہیں اس منظم ہوا ہے جھے ہوم صفح ہوں )

نقید ملت مفتی جلال الدین صاحب ام پری فرماتے ہیں مندوستان میں جس طرح کے عام طور پرتعزیے داری رائج ہے وہ بیتک حرام ونا جائز و بدعت سید ہے۔ (فالای فیض الرسول جلد اسفی ۵۲۳)

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ۱۳۸۸ ھیں اب سے تقربیا ہے سال پہلے تعربیا کے سال پہلے تعربی کے حرام و ناجائز ہونے سے متعلق ایک فتوی مرکز اہلسدے پر لی شریف سے شاکع ہوا تھا جس پر اس زمانے کے مندوستان و پاکستان کے مختف شہروں کے ۵۷ سے شاکع ہوا تھا جس پر اس زمانے کے مندوستان و پاکستان کے مختف شہروں کے ۵۷

یوے بوے کی علماء کرام کے وستخط متے بھی نے تعزید داری کے حرام اور ناجائز ہونے کی تقىدىن كى تحى اوروونوى اس زمانے ميں بوسر كى شكل ميں شائع كيا تميا تعااس كى تفصيل ملاء کرام کے نام کیماتھ معترت مولا نامغتی جلال الدین صاحب علیہ الرحمة کی تصنیف' خطبات محرم "منو ١٩٩ مر ديمى جاعتى بكويا كتعزية وارى حرام مون براجماع امت ہے۔اس سب کے ہوتے ہوئے بہا کہ تعریف داری سے روکنا و بابوں کا کام ے جہالت، نادانی اور ناوالی ہے۔ بلکہ کھ باتوں سے تو یہ شہر ہوتا ہے کہ تعزیے داری كرانے على و بايوں كا باتھ ربتا ہے جياك بعض دركابوں مزاروں ير و يكها كياہے جہاں خلاف شرع حرکات وواہیات ،خرافات ہوتی ہے وہاں کے سجادہ تشین مہم ومتولی و ہے بندی اور و ہالی لوگ ہیں۔ ہات درامل بیے کدو ہائی جا ہے ہیں کرسنیوں سے خوب ظاف شرع بالتم حركتي اورخرافا تمى كرائى جائي تاك نديب ببلسد بدنام بواورو بالي غربب كوفروغ مطے اور مسلمان سنيول كى بے جاباتوں كود كھے كران سےدور موں اور ہمارے تریب بول۔ یہ بھی عامکن جیس ہے کہ تعزید داری اور تو الی وغیر ہ کو جائز کہنے والے کھے تی مولو ہوں اور وی وال نے و مایوں سے ساز کا تھ کرلی ہو۔

## زبردی کے چندے

تعویے داری کے نام پرتعویے داروں کے لئے زیردی فریوں کے گھروں میں ممسم کمس کر چندے لیں اور منع کرنے دالوں کو یا کم دینے دالوں کو دمکیاں دیااان کے مرقم میں کہ بھاڑے افعا کر لے جانا ، طرح طرح سے انہیں تھے کرنا ایک عام بات ہوئی ہے۔ یہ سلمانوں کی ایذ ارسانی ہا در خت حرام ہے۔ مہدیں اور حدے جو اسلام کی اصل جی زیری تھے اور کی جد کے بھی نہیں کرنا جائے تعوید واری! وہ تو ایک حرام کا ہے ایک تعوید واری! وہ تو ایک حرام کا ہوں کے دسول کو کا ہے ایک وجد سے فریوں کا خون چوستا ڈیل حرام ہے۔ اور الله اور اس کے دسول کو کا ہے ایک وجد سے فریوں کا خون چوستا ڈیل حرام ہے۔ اور الله اور اس کے دسول کو

ناراض کرتا ہے۔ آئ کل مندوستان کامسلمان ہے روزگاری اور خبی کا دیکار ہے اور اور کے سے بیزیردی کے چندے وہ بھی فالتو باتوں کے لئے انسوس کی بات ہے۔ خدائے تعالی پیسدد سے قو فالتو باتوں میں فری نہیں کرتا چا ہے اپنی ضرور یا ت اور راہ خدا میں فریق کر سے محتوق ادا کر سے اور اس کے بعد اگر جے کو بچا کر بھی رکھے تو اس میں کوئی گناہ نہیں کے وکلہ میسدوقت پر آدمی کے کام آتا ہے انسان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے اور وہ سے دوسرول کے سامنے ہاتھ پھیلا نے اور ذکیل ہونے سے بچاتا ہے۔

## مصنوعی اور فرضی کربلائیں

کر بلامراق میں اس جگہ کا نام ہے جہال دخرت امام عالی مقام اپنے ساتھیوں کے ساتھو ہے جہال تعزیف جمع اور پھر فن کے ماتھو ہے جہال تعزیف جمع اور پھر فن کے جاتے ہیں ان جگہوں کولوگ کر بلا کہنے گئے ند بہ اسلام میں ان فرضی کر بلاؤں کی کوئی حیثیت نہیں انبیل مقدی مقام خیال کر کے ان کا احترام کرنا سب رافضیعہ اور جہالت کی پیداوار ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال پر بلوی فرماتے ہیں۔

علم بعزی مبندی ان کی منت محشت، ج حادا، دُحول تا شے بجیرے ، مرمیے ، ماتم بمصنوفی کر بلا جانا بیسب با تمی حرام دنا جا بُرُدوکناه جی ( فرآدی رضوی جلد ۱۳ صنی ۱۳ مس

### امامبازے

جہال تعویے کور کھتے ہیں اس ممارت کوامام باڑہ کہتے ہیں بدام باڑے ہٹانا اور اکلی تعقیم کرنا یہ سب رافعنی اورشیعد فرقہ کی دین ہام باڑے کی کوئی شری دیئیت ہیں اکلی تعقیم کرنا یہ سب رافعنی اورشیعد فرقہ کی دین ہام باڑے کی کوئی شری دیئیت ہیں اور اس کا تو اب معفرت امام دینیں کی بال بچ دار بے کمر فریب مسلمان کودے دی جا کی اوراس کا تو اب معفرت امام عالی مقام کی روح پاک کو ایصال کردیا جائے تو بیا کی اسلامی کام ہوگا یا و ہاں ضرورت ہوتو

مجد بنادی جائے یا مسلمانوں کے لئے تبرستان یا مسافر خانہ وغیرہ جس ہے قوم کو نفع پر بنادی جائے یا مسلمانوں کے لئے تبرستان مام حمد رضاخاں بر بلوی فرماتے ہیں۔

یو نیچ تو نہایت عمدہ بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخاں بر بلوی فرماتے ہیں۔

امام باز ووقف نہیں ہوسکتا و وجس نے بنایا و واس کی ملک ہے جو جا ہے کرے و و ندر ہاتواس کے وارثوں کی ملک ہے نہیں اختیار ہے

ند ہاتواس کے وارثوں کی ملک ہے نہیں اختیار ہے (فاوی رضویہ جلد ۱۹ اصفی ۱۹۲۱)

## بجول كوفقير بنانا

اس کے بجائے اپنے بچوں کو معفرت امام پاک اورائے کھرانے کے بچوں کی سیرت حال جلن سکھائیں اورائے رنگ میں تقیں اتکی طرح زندگی گذارنے کا حوصلہ تا تمیں دیندار بنائیں توبیہ خالص اسلام ہے۔

## امام قاسم كى مهندى

حفرت امام قاسم امام حسین رضی الله تعالی عند کے بیتیج اور حفرت امام حسن کے فرز کدار جمند ہیں۔ کر بلا ہیں اپنے چچ ہزرگوار کے ساتھ بہت سے فلا کموں کو مار کر شہید کئے گئے۔ بات صرف آئی ہے کہ حضرت امام حسین کی ایک صاحبز ادی سے انگی نسبت ملے ہو جگی تی کہ بلا کا سانحہ در پیش ہو گیا۔ آئی ہی بات کولوگوں نے افسانہ عادیا اور کہ ایک کی اور موہ دولہا ہے ایکے مہندی کی اور مہندی کہیں ماریخ اور کہیں ہوئی اور وہ دولہا ہے ایکے مہندی کی اور مہندی کہیں کا ساریخ اور کہیں کا در ڈھول ڈھا کے بن گئی۔ بائس کی ساریخ اور کہیں سال کے میلے تماشے اور ڈھول ڈھا کے بن گئی۔ بائس کی

پھپچوں اور پی و کاغذ سے چھوٹے جھوٹے کھلونے بنائے جاتے ہیں اوا نکا نام جاہلوں نے مہندی رکھ دیا۔ اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ جن کا مزاح تماشائی تھاانہوں نے اپنے ذوق کی جاشن کھیل کھیلنے اور تماشے میلے کرنے کے لئے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شخصیت کو آڑ بنالیا۔ بھا ئیویہ تماشے کب تک کرو گے پچھمرنے کے بعد کی اور آ خرت کی بھی فکر ہے۔ تقریروں کے ذریعے لیے لیے نذرانے اپنے فنے والے افسانہ نگار خطیوں کو بھی رنگ بھرنے کا خوب موقعہ ملا اور نی دہن کے سامنے دولہا کی شہادت رونے اور زلانے اور دہاڑی مارنے کا بہانہ بن گی اور شاعروں کی مرثیہ نگاری نے اس چھوٹی کی اور زلانے اور دہاڑی مارے کہاں تک پہونے دیا۔

خلاصہ یہ کہ مہندی کی رشم اور اس سے متعلق واقعہ سب من گڑھنت اور فضولیات سے ہوراس کے نام پرجو کچو خرافا تیں اور جاہلانہ حرکتیں ہوتی ہیں یہ سب ناجائز و گناہ و حرام ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہلسنت احمد رضا خال پریلوی فرماتے ہیں تعزید، مہندی، شب عاشورہ کور و شنی کرنا بدعت و ناجائز ہے۔ حضرت سیدنا امام قاسم کے ساتھ کر بلا میں حضرت سیدنا امام حسین کی صاحبزادی کی شادی کا واقعہ ثابت نہیں ہے کی نے گڑھا ہے۔ سیدنا امام حسین کی صاحبزادی کی شادی کا واقعہ ثابت نہیں ہے کی نے گڑھا ہے۔ (مفہوم عبارت فقاوی رضویہ جلد ۲۲ صفحہ ۵۰۰ و ۵۰۰)

## چہلم کا بیان

صفرے مبینے کی ۱۰ رتاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عند کے چہلم کے نام پر بھی خوب میلے فصلے اور تماشے لگائے جاتے ہیں۔ تعزیبے بناکر باجوں تا شوں کے ساتھ محمائے جاتے ہیں اسلط میں پہلی بات توبیہ کہ چہلم یا چالیسواں اس نیاز وفاتحہ و ایسال ثواب کو کہتے ہیں جوانقال کے چالیسویں دن یا پھی آمے ہیں جوانقال کے جاری ہوں اس کا چہلم اب ہونا بھی میں تا موں و کے ہوں اس کا چہلم اب ہونا بھی میں تا موس

بری تو برسال ہوتے ہیں کین چالیہ وال یا چہلم ہرسال ہونا تعجب کی بات ہے گھر بھی چونکہ نیاز و فاتحہ وغیرہ جائز کام ہردن جائز وطلال ہیں ۲۰ صفر کو بھی کے جائیں تو گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے ہات دراصل ہیہ کہ جب ایک میلے اور تماشے سے پیٹ نہیں بھرا تو مون مستی کرنے کے لئے ایک دن اور بڑھالیا کیونکہ کھیل تماشے اور میلے اسکی چیزیں ہیں کہ تماشہ پندلوگ چا ہے ہیں کہ بیتو روزانہ ہول تو اور بھی اچھا ہے اور نماز روزے وغیرہ قرآن کی تلاوت میں آئیں کا دھیان لگتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں اور آخرت و ہوت کی فکرد کھتے ہیں خلاصہ ہی کہ میں تو اس چہلم کا مطلب ہی سمجھا کہ حضرت امام حسین کی یادگار منا نے کا بہانا بنا کر کھیل تماشوں ڈھول باجوں کے لئے ایک دن اور بڑھالیا گیا ہے۔

كالياور بركيرك يبننايا برى توني اورصنا

محرم میں یہ ہرے اور کالے کپڑے فم اور سوگ منانے کے لئے پہنے جاتے ہیں اور سوگ اسلام میں حرام ہے اس کے علاوہ سوگ کی اور با تیں بھی کچھ رائج ہیں جیسے محرم میں شروع کے دس دن کپڑے نہ بدلنا، دن میں روثی نہ پکاتا، جماڑونہ لگانا، ماہ محرم میں بیاہ شادی کو براسجھنا سب فضول با تیں اور جہالت ورا فضیت کی پیداوار خرافا تیں ہیں۔

اعلی حضرت فرماتے ہیں

یونی عشرہ کم مے سبز (ہرے) ریکے ہوئے کپڑے بھی ناجائز ہیں ہے بھی سوگ کی غرض سے ہیں۔۔۔۔عشرہ محرم میں تین رکھوں سے بچے سیاہ (کالا) سبز (ہرا) سرخ فاوی رضوبہ جلد ۲۳ مسفحہ ۳۹۷۔۳۹۲

بعض جگہ عشرہ محرم میں سواریاں نکالی جاتی ہیں اورائے ساتھ طرح کے مرح کے ماشھ طرح کے ماشھ طرح کے ماشھ اور ڈرا ہے ہوتے ہیں وہ بھی نا جائز و گناہ ہیں۔ خدائے تعالی مسلمانوں کو مجے معنی میں اسلام کو بجھنے اور اس پر جلنے کی تو فیق عطافر مائے۔

بھائیو! یہ دل ہے اس کوجس میں لگاؤ کے یہ لگ جائےگا۔گانوں ، باجوں ، میلوں ، تماشوں ، خرافاتوں میں لگاؤ کے تواس میں لگ جائےگا۔اورای دل کونماز روز ہاور تر آن کی خلاوت میں لگاؤ کے تواس میں لگ جائے گا۔افسوس کہ تم نے اپنے دل کومیلوں ، خمیلوں اور تماشوں میں لگالیا۔اور موت قریب آرہی ہے مرنے سے بہلے اس دل کونماز ،روز ہے قرآن کی خلاوت اورد بنی کتابوں کے مطالعے وغیرہ اچھی باتوں میں لگالو۔

#### نوٹ:

اگرکوئی صاحب بغیرکی رو و بدل کے اس مضمون کو چھپوا کرتھنیم کرا کیں تو انہیں بڑا تو اب ملے گا اورائی کوئی جائز مراد ضرور پوری ہوگی انشاء اللہ، المولی العزیز اور جو چھپوا نا اور تھنیم کرانا چاہیں وہ ہم ہے رابط کریں ہم انجی مددکریں گے۔ اور جو چھپوا نا اور تھنیم کرنا دین کی سب سے دین اسلامی علمائے اہلسند کی کتابیں چھوا نا اور تھنیم کرنا دین کی سب سے دین ضدمت ہاں میں جو بیسہ خرج ہوتا ہاں میں سب سے زیادہ تو اب ہزگو تا کہ کر خرج ہوتا ہاں میں سب سے زیادہ تو اب ہزگو تا کہ کر قرب کے کر تم سے کھی سیکام کیا جا سکتا ہے کونکہ بیاس دور میں ایک طرح کا اسلامی جہاد ہے کی رقم سے بھی بیکام کیا جا اسکتا ہے کیونکہ بیاس دور میں ایک طرح کا اسلامی جہاد ہے

### نوٹ:

ال كتاب معلق جوماحب بم م كى تم كارابلد كرنام إي وه بجائے فون بربات كرنے كى خطور كتابت كري زياده بہتر ہے

تطهيراحمر رضوي بربلوي